

ضرورت تقليد شخصى برمدلل ومتحقق تحرير

إمام بخارى شافعي

تحقیق از مولانا پروفیسر نور بخش نوکلی علیه الرحمة

برم عاشقانِ مصطفیٰ — لا ہور

بسم الله الرَّحَمْنِ الرَّحِيْمِ ٱلْحَمْدُ اللهِ رَبِّ الْعَالَمِين . وَالصَّالُوةُ وَالسَّلامُ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَإِنْبَاعِهِ ٱجْمَعِيْن ـ أَمَّا بَعُدُا فقيرتو كلى ناظرين كي خدمت بس عرض كرتا ب كدوس زمانة برفتن بي فرقول كي كثرت ب اور برفرقد يني دموي كرتا ب كدبهم حق يرين باقى سب ممراه بين البدا اكر سوال كيا جائ كدان ميل س الليسة وجاعت كون بين؟ أو جواب موكا كدمقلدين ائمدار بعدرهم الله تعالى الحير مقلدين اس جواب سے بہت بي و تاب كماتے إلى كونك ووتقليد المدعظام بالخضوص تقليد سيدنا ابوهنيف تعمان بن ثابت رضي الله تعالى عنه كو بهبت يُرے الفاظ سے ياد كرتے ہيں۔ اور اہام صاحب كو يُر ابحل كہتے رہتے ہيں۔ يدلوگ بدے ناوان بیں کداس طرح اپنی نیکیاں امام صاحب کے نامہ اعمال میں درج کراتے رہتے ہیں۔ امام صاحب کی طرح کئی اور برزگ بھی ہیں کہ جن کے نامۂ اعمال میں وصال کے بعد بھی نیکیوں کا اضافہ ہوتا رہنا ہے چنا ٹیج حضرات خلفائے اربعہ رضی اللہ تعالی عنم کے نامہ اعمال کورافضیو باور خارجیوں نے جاری رکھا ہے اورصوفیاء کرام میں ے صنور غوث یاک سیدنا شخ عبد القاور جیلانی اور شخ اکبر اور منصور حلاج وغیرہ کے نامة اعمال بهي جاري بين كاش غير مقلدين اس يرغوركرين اكر فقط حافظ حديث في ے کام چل سکتا۔ تو مولفین صحاح ستدر حمم اللہ تعالی کیوں تعلید اعتبار فرمائے۔ جب غیر مقلدین سے اس کا کوئی معقول جواب بن نہیں پر تا۔ تو تھبراہٹ میں بھی تو بررگان دین کے حق میں دربدہ وائی کرنے لکتے ہیں اور مجمی ان مولفین بالحضوص امام بخاری کی نسبت بول كويا موت بين كدوه شافعي شديته بلكه مجتدمت من تف لبذا ان چند اوراق

## آلَهُ وَبُ مُحَمَّدٍ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَمًا لَحَنُ عِبَادُ مُحَمَّدٍ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلْمًا (جلرطوق تخفوظ) سلياداشاعت فمبراه

| امام بخارى شائعي عليدالرهمة             |                            | نام كتاب        |
|-----------------------------------------|----------------------------|-----------------|
| منرد رستة تظير شخصي                     |                            | موضوع           |
| مولانا پروفیسرنور بخش توکلی علیه الرحمة |                            | مؤلف            |
| ورڈ زمیکر                               |                            | كميوزنك         |
| محد دمضان فيفتى                         |                            | سرورق           |
| مسلم كتابوى لا بور ٥٠١٥ ٢٢٥             |                            | क्ष             |
| rr                                      |                            | صفحات           |
| دمضان المبارك معاياه                    | ارزل                       | تارخ اشاعت      |
| عرم الحرام ٢٠٠١ه/فروري ٢٠٠٧             | ,روم                       | تارخ اشاعت      |
| برم عاشقان مصطفى لا بور                 |                            | نثرف اشاعت      |
| دعائية فيرتجق اراكين ومعاونين           |                            |                 |
| وأك كلت بيج كرطلب كريخة إلى.            | طالعہ -12 <i>1 روپے کے</i> | لوث: شائعتين مع |
|                                         | _                          |                 |

ملنے کا پہتا بزم عاشقان مصطفلی مکان نبر ۲۵ کی نبر ۳۲ زیر مؤریث للے کا دولا ہور

میں خصوصیت سے اہام بخاری کے مقلد یا غیر مقلد ہوئے کی بحث درج کی جاتی ہے۔ واللہ هو المستعان وعلیه التكلان-

## كتاب كانتعارف

یکے عرصہ ہوا کہ اخبار اہلی فقہ امر تسر جیں بعض علیائے احتاف نے اہام بخاری اور
ان کی صحیح پر مضابین کھنے جو ایک کتاب کی شکل جیں مرجب ہو کر الجرح علی ابخاری کے
نام سے موسوم ہوئے اس کے جواب بین مولوی حابی محمد ابو القاسم بناری نے حل
مشکلات بخاری شائع کی لیڈا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس بحث سے متعلق جو پہلے مولوی
واکٹر سیّد عمر کر یم عظیم آبادی کی طرف سے اوّل الذکر بین اور بناری کی طرف سے مؤخر
الذکر کتاب بین فرکور ہے اُسے نقل کر دول اس تقل بین بغرض اختصار سیّد صاحب کے
الذکر کتاب بین فرکور ہے اُسے نقل کر دول اس تقل بین بغرض اختصار سیّد صاحب کے
مضمون کو قال العظیم آبادی سے اور اس کے جواب کو قال البناری سے شروع کیا جاتا

قال العظيم آبادي

اس زماند میں بخاری پرستوں نے جہاں کتاب بخاری کا درجہ قرآن شریف سے
بردھا دیا وہاں امام بخاری کو مجتبد مطلق بھی بنا دیا ہے۔ حالاتکہ یہ بھے اور متعصب شافعی
الدز بب تھے اور اس کا جُوت دو طریقہ سے بوسکتا ہے۔ آیک کسی متند خفص کے قول
سے اس کو تا بت کرنا دوسرا یہ امر دکھلانا کہ ان میں اجتباد کی قوت مطلق نہ تھی اور اسک
حالت میں ان کوسوائے مقلد ہوئے کے کوئی چارہ کار نہ تھا۔ امراول کا جُوت یہ ہے کہ
قسطلانی شرح بخاری مطبوع معر جلد اسفی ہوس ہے۔ قبال الساج السب کسی ذکرہ
تعدی البخاری ابو عاصم فی طبقات اصحابا الشافعی رتر جمہ: کہا تاج الدین
بیکی نے کہ ابو عاصم نے بخاری کوشافعی لی کر مرہ (Class) میں وکر کیا ہے۔ ہی 
تول نہ کورہ بالا سے جس میں قسطلانی نے تائی الدین بی کی کے اور تائی الدین بیک نے
ابوعاصم کے قول کونقل کیا ہے ہے امر بخونی یا پر جُوت کو بینے میں کہ امام بخاری شافی

المذ بب شے۔ اور چونکہ یہ تینوں امام تسطفائی ٹاخ الدین بکی ابو عاصم اکا برمحدثین اور المئد دین سے بیں اس واسطے ان سب کا قول مرمری تظر سے ٹین و یکھا چاسکا اور بیقول اس وقت اور بھی زیادہ ٹابل قبول ہو جا تا ہے جب بید دیکھا جا تا ہے کہ بید تینوں اشخاص فرکورہ بالا بھی شافعی المذہب تھے۔ (الجرح ملی ابناری جلداؤل من )

### قال البناري

اس قول بین صرف ابو عاصم شاذ ہے اور آپ کا اسے تین جخصوں کا فرہ ہے ہے۔

(قسطوا فی ' تاج الدین بیک ابو عاصم شاذ ہے۔ کیوں کد قسطوا فی و بیکی صرف ناقل ہیں اور بیام بدیجی ہے کہ نقل ہیں اور بیام بدیجی ہے کہ نقل امراس بات کوستازم نہیں کہ ناقل کے نزدیک بھی دہ سیج ہو۔ کیا آپ نے نہیں سنا الفق کفر کفر نہ باشد۔ باقی رہے صرف ابوعاصم ان کا قول ایسا ہی ہے۔ جیسا کہ امام احمد بن خنبل کو بھی مصنف طبقات شافعیدوالے نے شافعیوں میں شار کر دیا ہے۔ حالانکہ وہ خودصاحب کہ جب مستقل ہیں ورشدلازم آئے گا کہ جنبی وشافی ایک بی میار کہ جیس جیسا کہ امام احمد شافعی نہیں ہو سکتے۔ امام بخاری بھی نہیں ہو سکتے۔ امام بخاری بھی میں میں الفوا کہ ایسا کہا ہے ورشامام بخاری بھی جبہ مستقل ہیں وائد الدراری میں لکھتے ہیں کہ:

کان مسجتهدا مسطلقاً واختاره السخاوى قال والميل بكوله مسجتهدا مسطلقاً صرح به تقى الدين بن تيمية فقال اله امام فى الفقه من اهل الاجتهاد التهى (الفوائد الدواوى) الم بخارى مجتر مطلق سے اوراى كوسخاوى نے افتياركيا اوراز جي ديا ہے كرامام بخارى مجتر مطلق سے اوراى كوسخاوى نے افتياركيا اوراز جي ديا ہے كرامام بخارى مجتر مطلق سے اس كى تصرت ابن تيميد نے بھي قرمائى ہے كہ اہام بخارى فقد كے امام اورائل اجتماد سے سے ۔

پس جب امام بخاری کا مجتبد ہونا ثابت ہے تو سے بدیجی ہے کہ مجتبد مقلد نہیں ہوتا' البذا امام بخاری امام شافعی کے مقلد ہر گزنہیں ہو سکتے۔ جس کی مفصل محت میں نے

9

ا بینے رسالہ الرئ القیم ص ۱۳ ما والعرجون القدیم ص ۱۴ تا ۱۲ بی کی ہے ہی امام بخاری کے جہتد نہ ہوئے کے جہتد نہ ہوئے کے جہتد نہ ہوئے کے جہتد نہ ہوئے گئے ان کے اُن کا جہتد منتشر محض کے قول سے فابت کرتا ۔ بیانات نہ ہوسکا۔ بلکہ بخلاف ان کے اُن کا جہتد ہونا فابت ہوگیا۔ (مل شکات بناری صلال ۱۲۹)

اقول

ذكر ابو عاصم العبادي ابا عبد الله في كتابه الطبقات وقال سمع من الزعفراني وابي ثور و الكرابسيي (قلت) وتفقه على الحميدي وكلهم من اصحاب الشافعي

(طبقات الشافيد الكبرى جزوة في مس) ترجمه: ابو عاصم العبادى في ابوعبد الله (امام بخارى) كوا بني كتاب طبقات شافعيد يس ذكر كيا ب اوركها ب كدامام بخارى في زعفر افى اورابوثور اور

کراہیں ہے۔ اع کیا ہے۔ (ہیں کہنا ہوں) کہ امام بخاری نے امام جیدی ہے۔ فات کیے۔ اور بیسب امام شافعی کے شاگردوں ہیں ہے ہیں۔ انتجے۔ غور کیجئے میاں امام بکی کس طرح امام ابوعاصم کی تائید کردہے ہیں گویا قرما رہے ہیں کہ امام بخاری واقع زمرہ شافعیہ ہیں ہیں کیونکہ انہوں نے فقد امام حید (متوفی ماہ شوال ۲۱۹ ھ) ہے پڑھی ہے۔

اوراہام زعفرانی اور ابو تور اور کرائیسی اور حیدی سب شافعی شہب اور امام شافعی

عرش کرو جیں امام کی دوری جگدام بخاری کے استادوں کا ذکر کرنے ہوئے لکھتے
جی و (سمع) بمکھ عن المحمیدی وعلیہ تفقہ عن الشافعی (ختات جزوانی می) یعنی امام بخاری نے مکہ شرفہ بی امام حیدی ہے ساع صدیت کیا اور اخبی سے قشہ شافعی و تفقه میں الم حیدی ہے ساع صدیت کیا اور اخبی سے قشہ شافعی و تفقه میں الم حیدی نے اور امام حیدی کے ترجے بی ہے۔ دوی عن الشافعی و تفقه بیاتی ہے اور امام حیدی کے ترجے بی ہے۔ دوی عن الشافعی و تفقه بیاتی ہے صدیت روی عن الم شافتی سے صدیت روایت کی اور انہی سے فقہ بڑھی۔ انجے

پس ظاہر ہے کہ امام بخاری فقد شافعیہ میں امام حمیدی کے شاگرد ہیں اور امام حمیدی کے شاگرد ہیں اور امام حمیدی امام شافعی (متوفی اسام علی نے حمیدی امام شافعی (متوفی اسام علی کے امام سکی ابوعاصم کی تائید مدلل طور پر کردی۔ اور علامہ قسطلانی شافعی (متوفی ۱۳۳۰ھ) نے امام سکی کے قول کونٹل کر کے برقر اررکھا۔ لبندا بیٹائید ہوگئی۔ شافعیہ کے ملاوہ حنفیہ کرام تحقیق الله سنوا دھم جمیدی مام بناری کوشافعی المد بب جانع ہیں۔

چنانچدعلامداز سی حنی نے جو آخوی صدی ایجری میں ہوئے ہیں اپنی کتاب مدینة العلوم میں امام بخاری کوزمر کا شافعیہ میں شار کیا ہے اور فواب صدیق حس مجو پالی نے مدینة العلوم کی عبارت کو یوں نقل کیا ہے:

فلنذكر بمعد ذلك لبذامن المة الشافعية ليكون الكتاب كامل البطرقيين حالز الشرفين وهو لاء صنفان احدهما من تشرف

#### فرمات إلى:

الطبقة النائية فيمن توفى بعد المائيتن ممن لم يصحب الشافعى طريقه والسما اقتفى الره واكتفى بمن استطلع خبره و اصطفى طريقه الذى اطلع فى دياجى الشكوك قمره ( البقات بر والال ١٨٥٥) ترجم: دومرا طبقه ان لوكول ك ذكر بيل بي جن كى وفات ١٠٠٠ مه ك يعد بموئى وار الم شافعى كى صحبت ان كويسر نبيل موئى اور جنبول في صرف امام شافعى كى عرف المر جنبول في صرف الم شافعى كى طريق كا الباع كياد اور كفايت كى المي مخصول برجنبول في المام شافعى كا طريقة جس كا جا تدهكوك المام شافعى كا طريقة جس كا جا تدهكوك

فأكده : يس امام بخارى كامقلدشافعي مونا ثابت موكميا

بناری نے امام بغاری کو مجہز ستقل ثابت کرنے کے لیے علامہ اسلیل گاونی حقی کا قول نقل کیا ہے۔ گراس سے بناری کا دعا ثابت نیس ہوتا کو تکہ مجہز مطلق دو ترے منتسب چنانچ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالی قرماتے ہیں:

واعلم ان المجتهد المعلق من جمع خمسة من العلوم ..... ثم

اعلم ان هذا المجتهد قد یکون مستقلا وقد یکون منتسباً الی
المستقل والمستقل من اعتاز عن سائر المجتهدین بثلاث
خصال کے ما تری فی الشافعی احدها ان ینصر ف فی الاصول
والمقاواعد التی یستنبط منها الفقه ..... وثانیها ان یجمع
والمقاواعد التی یستنبط منها الفقه منها
ویجمع مختلفها ویسرجمع بعضها علی بعض ویعین بعض
محتملها وذلك قریب من ثلثی علم الشافعی فی ماثری واقه
محتملها وذلك قریب من ثلثی علم الشافعی فی ماثری واقه

بـ صـحبة الامام الشافعي والآخر من تلاهم من الالمة اما الاوّل فـ منهم احمد خالد الخلال ابو جعفر البغدادي ..... واما الصنف الشاني فـ منهم محمد بن ادريس ابوحاتم الرازي و محمد بن اسخعيل البخاري و محمد بن على الحكيم الترمدي ال

(ایجد العلوم ص ۱۱۸)

ترجمہ: ہمیں چاہیے کہ اس کے بعد (ایعنی ائر حنفیہ کے بعد) ائر شافعہ کا کہ وائر کی ائر مشافعہ کا کہ وائر کی کائل اور دوشرف کی جامع بن جائے۔ اور ائر مشافعہ دوشم کے جیں۔ ایک تو وہ جنہیں امام شافعی کی صحبت کا شرف حاصل ہے اور دوسرے وہ ائر جوان کے بعد آئے۔ پہلی مشم میں ہے احمد خالد الخلال الوجعفر بغدادی ..... بیں اور دوسری تنم میں ہے مجمد بن اور دوسری الوحائم رازی اور محمد بن اسلیمل بخاری اور محمد بن علی کیم

ترفدي سين سائع

بناری کا قول کرامام تاج بکی نے طبقات بی امام احمد بن طبل کو بھی شافعوں بیس شار کر دیا ہے۔ درست نہیں بناری نے شاید طبقات کو دیکھا نہیں۔ ورن ایسا نہ لکھتا۔

تاج بکی نے امام احمد بن طبل کو طبقداد لئے بی شار کیا ہے۔ اور ان کے الفاظ یہ بیں السطبقة الاولی فی الذین جالسو الشافعی (طبقات بزءاقل ص ۱۸۱) یعنی پہلا طبقدان اوگوں کے ذکر میں ہے جنہوں نے امام شافعی کے ساتھ مجالست کی انتہے۔ چونکہ امام احمد بن حنبل امام شافعی کے شاگر و بیں البذا طبقہ اولے بیں ان کا ذکر کیا گیا۔ گر ساتھ می بنال دیا کہ وہ جمہد مستقل صاحب لمربب بیں۔ چنا نیج بناج سکی کے الفاظ یہ ساتھ می بنال دیا کہ وہ جمہد مستقل صاحب لمربب بیں۔ چنا نیج بناج سکی کے الفاظ یہ المحد اللہ المحد المحد اللہ المحد اللہ المحد اللہ المحد اللہ المحد اللہ المحد المحد اللہ المحد اللہ المحد اللہ المحد اللہ المحد المحد المحد المحد المحد المحد اللہ المحد ا

امام تاج سكى في امام بخارى كو دوسرے طبقد يس ذكر كيا ہے۔جس كى تبعت يول

بالجواب فيه من القرون المشهودلها بالخير و بالجملة فيكون كثير التصرفات في هذه الخصال فائقا على اقرائه سابقا في . حلبة رهانه مبرزا في ميدانه وخصلة رابعة تتلوها وهي ان ينزل له القبول من السماء فيقبل الي علمه جماعات من العلماء من المفسوين والمحدثين والاصولين وحفاظ كتب الفقه ويمضى على ذلك القبول والاقبال قرون مند اولة حتى يدخل ذلك في صميم القلوب والمجتهد المطلق المنتسب هو المقتدى السلم له في الحصلة الاولى الجارى مجراه في الخصلة الثانية والمجتهد في المات منه الاولى والثانية

و جوی مجراہ فی التفویح علی منھاج تفاریعہ۔
ترجہ:اور یہ جانتا چاہیے کہ مجبد مطلق وہ ہے جو پائی علموں کا حاوی ہو۔
پھر یہ معلوم کروکہ یہ جمبتہ مجھی مستقل ہوتا ہے۔اور بھی منسوب بمستقل اور
مجبر مستقل وہ ہے کہ باتی مجبد وں سے تین باتوں میں امتیاز رکھتا ہو۔ جیے
مجبر ستقل وہ ہے کہ باتی مجبد وں سے تین باتوں میں امتیاز رکھتا ہو۔ جیے
یہ بات امام شافعی میں ظاہر و کیھتے ہو۔ اوّل یہ کہ ان اصول اور تواعد میں
جن سے فقہ کا استماط ہوتا ہے تصرف کر سے سد وسری بات مجبد مستقل کی
یہ ہے کہ احادیث اور آ فار کو جمع کر سے اور ان کے احکام کو بھم پہنچائے اور
ان میں سے ماخذ فقہ پر واقف ہواور ان میں سے مختلف کی تطبق کر سے اور
بعض کو بعض پر ترجیج دے اور بعض احتالات کو متعین کر سے اور یہ بات
ہمارے ڈیال میں علم امام شافعی کے دو تہائی کے قریب ہے ۔ واللہ اعلم ۔
ہمارے ڈیال میں علم امام شافعی کے دو تہائی کے قریب ہے ۔ واللہ اعلم ۔
ہمارے ڈیال میں علم امام شافعی کے دو تہائی کے قریب ہے ۔ واللہ اعلم ۔
ہمارے ڈیال میں علم امام شافعی کے دو تہائی کے قریب ہے ۔ واللہ اعلم ۔
ہمارے ڈیال میں علم امام شافعی کے دو تہائی کے قریب ہے ۔ واللہ اعلم ۔

سائل کی تقریعات لکالے یعنی جواب وے۔ حاصل مید کم ان تینوں باتوں میں أس كا

(انسان مع ترجہ أردو بنام كشاف مطبوعة بهائى دفل س اعتا الدين و يكوم تدائيد مع ترجه أردوس ١٠)

اب ديجينا يہ ہے كہ علامہ تجلونى نے جوامام بخارى كو جبتہ مطلق لكھا ہے۔ اس سے
ان كى مرادكون كافتم ہے۔ جس بڑے زورے كہتا ہوں كہ علامہ تجلونى يا كسى اوركى يہ ہر
گز مراوئيں كہ امام بخارى جبتہ مطلق مستقل تھے۔ و مسن قبال بعد فعليد المبيان ۔ ابن
زياد شافتى يمنى علامہ سيوطى (متونى اا ٩) كونول (كرابن جرم كے سواء اجتهاد مستقل كے درجہ كوكوكى نيس كام اجتهاد مستقل

كلامه يقتضى ان ابن جربر لا يعد شافعيا وهو مردود فقد قال الرافعي في اوّل كتاب الزكّوة من الشرح تفرد ابن جربر لا يعدوجها في ملهبنا وان كان معدود افي طبقات اصحاب الشافعي قال النووى في التهذيب ذكره ابو عاصم العبادى في النفقهاء الشافعية وقال هو من افراد علمائنا واحد فقه الشافعي على الربيح المسوادي والحسن الزعفراني انتهى . ومعنى انتسابه الى الشافعي انه جرى على طريقته في الاجتهاد

واستقراء الاذلة و ترتيب بعضها على بعض و وافق اجتهاده اجتهاده واذا خالف احيانا لم يبال بالمخالفة ولم يخرج عن طويقته الا في مسائل وذلك لا يقدح في دخوله في مذهب الشافعي ومن هذا القبيل محمد بن اسمعيل البخاري فانه معدود في طبقات الشافعية وممن ذكره في طبقات الشافعية الشيخ تاج الدين السبكي وقال انه تفقه بالحميدي والحميدي تققه بالشافعي واستدل شيخنا العلامة على ادخال البخاري في الشافعية تذكره في طبقاتهم وكلام النووي الذي ذكرنا ٥

ترجہ بسیوطی کا کلام اس بات کا مقتصی ہے کہ ابن جریر طبری کو شافتی شار نہ کیا جائے۔ اس کا بہ کلام مسلم نہیں کیونکہ رافعی نے شروع کتاب الزکوۃ کی شرح میں کہا ہے کہ تنہا ابن جریر کا قول غد ہب میں کوئی صورت نہیں گی جاتی۔ اگرچہ وہ خود اصحاب شافتی کے طبقات میں شار کیا جاتا ہے۔ اور لودی نے تہذیب میں ذکر کیا ہے کہ ابد عاصم عبادی نے ابن جریر کوفقہائے شافعیہ میں بیان کیا ہے اور کہا ہے کہ بیشخص ہمارے ملائے بیگانہ میں نووی کا شافعیہ میں بیان کیا ہے اور کہا ہے کہ بیشخص ہمارے ملائے بیگانہ میں کہ اجتباد ہو اور دلیلوں کی طاق کو منسوب بشافتی ہوئے کے بیستی نیوی میں کہ اجتباد اور دلیلوں کی طاق کو کا اور بیش کو اجتباد سے موافق پرا اور آس کا اجتباد امام کے طریقہ سے بجر چند کے میں شائس کے طریقہ سے بجر چند کو اور نہیں کی اور امام کے طریقہ سے بجر چند کو اور نہیں کی اور امام کے طریقہ سے بجر چند مسائل کے خاری تبیں ہوا اور بیام راس کے شافتی غرب میں واخل رہے کیا طلل انداز آئیں۔ اور محمد بن اسلیل بخاری بھی اس جنس کے جی کہ وہ کا طلل انداز آئیں۔ اور محمد بن اسلیل بخاری بھی اس جنس کے جیں کہ وہ کا طلل انداز آئیں۔ اور محمد بن اسلیل بخاری بھی اس جنس کے جیں کہ وہ کا طلل انداز آئیں۔ اور محمد بن اسلیل بخاری بھی اس جنس کے جیں کہ وہ کا طلل انداز آئیں۔ اور محمد بن اسلیل بخاری بھی اس جنس کے جیں کہ وہ

طبقات شافعیہ علی سے جاتے ہیں اور جن لوگوں نے اُن کوطبقات شافعیہ علی و کر کیا ہے ان میں سے شخ تاج الدین کی ہے کہ اُس نے کہا ہے کہ بخاری نے فقہ سیسی اور جہارے بخاری نے فقہ سیسی اور جہارے استاد علامہ نے بخاری کے شافعیوں میں دخل کرنے پریہ جست بکڑی ہے کہ تاج الدین نے اُن کوطبقات شافعیہ میں ذکر کیا ہے اور نووی کا کام جو ہم نے ذکر کیا اس امر کا شاہد ہے انجے ۔ (انساف می ترجہ اُردد کشاف س ۲۹ تا ۲۷)

ظامہ کلام یک اگر ہم امام بخاری کو جہتر مطلق منتسب الی الشافی تنایم کرلیں تب بھی وہ زمرہ شافعیت خارج نہیں ہو سکتے مگر امام بخاری کے لیے ایسا جہتد ہوناکی خاص اخیاز کی وجہتیں ہوسکتا کیونکہ ند بہب پٹافتی میں ایسے بہت سے جہتد ہوئے ہیں۔ چنانچ شاہ ولی الشرحم اللہ لکھتے ہیں: واصا صفھب الشافعی فاکشر المداهب حسجتهدا مطلقاً یعنی چاروں ند ہوں میں سے ند بہ شافعی میں زیادہ جہتر مطلق موسے ہیں۔ (انساف می میں زیادہ جہتر مطلق موسے ہیں۔ (انساف می میں زیادہ جہتر مطلق میں دارانساف میں زیادہ جہتر مطلق موسے ہیں۔ (انساف مع ترجم آرددمی ۵۸)

بطور مثال چند نام مع حوالد ذيل يس وريع كن جات إي-

أ-امام ابن المزدر كان اماما مجتهد

(طبقات الثانعيد الكبري الأع أسكى بروه في ص ١٢٧)

٢-١١م ابن أو يم النيسا بورى

المجتهد المطلق (بالدة أن ١١٠٠)

٣- امام اين جرياطيرى الامام الجليل المجتهد المطلق

(فيقات المن المراهما)

٣- ابوالقاسم بن الى يعلى الدبوى كان قطبانى الاجتهاد (طبقات اللاس) ٥- ابوالقي تقى الدين بن وقيل العبر شبخ الاسلام المحافظ المواهد الورع الناسك المجتهد المطلق (طبقت مادر ١٠٠٧)

وينسب الى بخارى خلق كثير من المة المسلمين في فنون شتى منهم امام اهل الحديث ابو عبد الله محمد بن اسمعيل (مجم البلدان مجلد الى منهم)

یعنی بخارا کی طرف بہت ہے لوگ منسوب ہیں جو مختلف فنون ہیں مسلمانوں کے امام ہیں۔ان ہیں ۔انتبے امام ہیں۔ان ہیں ۔انتبے فظر براختصار ہیں دیگر حوالہ جات کو یہاں نقل نہیں کرتا۔ ان ہیں سے بالحضوص شخ فظر براختصار ہیں دیگر حوالہ جات کو یہاں نقل نہیں کرتا۔ ان ہیں سے بالحضوص شخ الاسلام تاج الدین کی کا قول نہایت وزن رکھتا ہے آپ شافعی ہیں آپ کے والد ججہد مطلق بین تھے آپ خود بھی مجہد مطلق ہیں چہد مطلق ہیں چہد مطلق ہیں چہد مطلق ہیں چہد مطلق ہیں جہند مطلق ہیں تھے آپ دور بھی ہے جہد مطلق ہیں جہند مطلق ہیں تھے آپ خود بھی ہے تا ہے حوال ہیں مطلق ہیں تا ہے ہیں ا

کتب مرة ورقة الى نائب الشام يقول فيها وانا اليوم مجتهد السليا على الاطلاق لا يقدر احديد دعلى هذه الكلمة وهو مقبول فيما قال عن نفسه . (حن الحاضر، في البارمروالقابر، جز الال ١٥٠) ترجمه: قاضى القضاة في الاسلام تاج يكى في أيك دفعه عاكم شام كورقعه للهارجس بين بيرقول درج تفاكه بين آج دُنيا كا مجتدم طلق بول كوئي محض ميرے إلى قول كى ترديد نيس كرسكا اور ان كا قول الى نسبت متبول كا حائج

جب ایسا شخ کہ جس کو علامہ سیوطی بلکد دُنیا مجہد مطلق تسلیم کرتی ہے اپنی ایک تعنیف میں جو علاء و فتہائے شافعیہ پر حادی ہے امام بخاری کو مجہد مطلق نہیں لکھتا حالا تکہ دیگر ائر شافعیہ کے نام کے آگے جو اس رحبہ کے لائق جی ان کے مجہد ہونے کی تضریح فرما دیتا ہے تو اس شخ کے قول کے رائے بلکہ سمجے ہونے میں شک نہیں ہوسکتا۔ پھر استاذ الاستأذين واحد المجتهدين

٧- امام على بن عبد الكافى إلى كي

(طبقات مادي مي ١١٤٤)

سیسب جمهد منتسب سے ان بیل کوئی بھی استفل شرقا چنا نچرعلام سیوظی نے شرح المتنب بین کوئی بھی المتنب بین کوئی بھی المتنب بین الم الله الله الله الله الله بعضو المتنب بین المسجویو المطبوی فائه کان شافعیا نم استقل بین بی کی کواصحاب شافعی سے نہیں جاتا کہ اجتہا وستقل کے درجہ کو پہنچا ہو۔ بجز ایوجعفر بین جرم طبری کے کہ وہ شافعی نتما کی رفعہ کہ وہ شافعی نتما کی رفعہ کہ وہ شافعی نتما کی رفعہ کی دوہ کی المتنافل مو کی المناف نی ترجم الدوم ۲۷)

محراین زیاد نے ثابت کیا ہے کدائن جرم بھی مجتد مستقل ندتھا جیہا کداوپر محزرا۔

بیان بالا ہے معلوم ہو گیا کہ اہام بخاری جبہد مطلق ستفل نہ تھ بلکہ بجبر مطلق منتسب الی منتسب الی الشافعی شے۔ گریہاں یہ بھی جنا دینا طروری ہے کہ ان کے جبہد منتسب الی الشافعی ہونے پر بھی علائے کرام کا الفاق نہیں۔ شخ الاسلام تاج سبک نے اپنے طبقات میں تقریح فرما دی ہے کہ فلاں بر رگ جبند مطلق تھا جیسا کہ مثالوں سے فلا ہر ہے گر آپ نے امام بخاری کو جبند نہیں تھا جا کہ ناری کی تبعت آپ کے الفاظ یہ ہیں:

هو امام المسلمين وقدوة الموحدين و شيخ المومنين والمعول عليم في احاديث سيّد المرسلين و حافظ نظام الذين ابو عبد الله الجعفي مولا هم البخاري صاحب الجامع الصحيح

(طبقات بره الى الام)

بعنی وہ مسلمانوں کے امام موحدین کے پیشوا مومنوں کے شیخ حضور سیّد الرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثوں میں معتمد علیہ اور دین کے نظام کے حافظ ابوعبد اللہ جھی طاندان جعن کے مولا لیعنی امام بخاری مؤلف جامع سمیح المتے ۔

ولمنفصيل مقام آخو من شاء فليراجع اليها -عاصل يك دروازه اجتهادكا كلا بوا عاورتا قيامت بندند بوكا - اورامام بخارى كا مقلدند بونا بلكه جهيد منقل بويا اظهو من الشمس وابين من الامس ب وهذا هو المقصود و الموادو المطلوب (علم مثلات بخارى حدادل م ١٠٠٠)

اقول

امام بخاری کوبعض متاخرین نے مجتبر متسب لکھا ہے مگران کا بیر قول مرجوح و ضعف بلکه نادرست ب جبیا که پیلے بیان او چکا ے اگر ہم ان کو جبد منتسب سلیم بھی كر ليس- تب مجى وه مقلدين شافعي اور زمرة شافعيه سے خارج نبيس مو سكتے- امام بخاری کو بجہزد منتقل کہنا تمام و نیا میں بناری اور اُس کے باروں کی گھڑت ہے۔ اور بیہ اس كى ناوانى كامتيج ب-اس وجارے في يافظ تو سے سنائے لكو ديے ك "مجتدمقلد نہیں ہوتا' بلکہ اجتمار وتقلید ہیں تنافی و تصاد ہے۔اجتماد کا دروازہ ائتمہ اربعہ پر بند ہو گیا۔ " مكر وه بينيس سجها كرس متم كالمجتبر مقلد ثين بوتاجس اجتباد وتقليد مين تنافي و تضاد ہے وہ کس متم کا اجتماد ہے۔ اجتماد کا دروازہ اگر ائتدار بعد پر بند ہو گیا تو کس متم کے اجتهاد كا\_اى واسط وه امام بخارى كم مجتهد مستقل مونے كو الظيم من الشس بنار ما ب اور امام شافتی کو امام بخاری سے فیچے ورجہ میں لکھ رہا ہے اور اس خیال میں ہے کہ ائے۔ اربعه كي طرح سيتكرون بزارون أوربهي مجتبد متقل مون جين - اور مون مح - اييا نادان آگر مشکلوۃ شریف یا بھاری شریف سے اُردوٹر جمہ خوان کو بھی مجتبد مستقل کہہ دے تو کیا تجب ہے۔ بہر حال ہمیں شایاں نہیں کہ ایسے دربدہ دان نادان کا ترکی برترکی جواب دیں ۔ ہلکہ ہمیں جا ہے کہ حضور اقدی صلی اللہ علیہ وآلدوسلم کے خلق عظیم کو اپنا اسوہ حسنہ بنانے میں کوشش کر ہیں۔

اب جناب مولانا مولوی عبد الله صاحب حنی خانقای بهاری کے مضمون کا پھیے حصہ قال البہاری کے عنوان سے درج کیا جاتا ہے اور بدستور سابق آس کا جواب اور جواب وہ نُٹُخ اپنے اس قول میں منفرد بھی نہیں بلکہ کمڑت سے دیگر احمہ اُس کی تائید کررہے ہیں' بجے ہے۔

> الل البیت ادری بما فیت دلی رادلی مے شاسد

یہاں سے امر بھی قابل فحور ہے کہ امام تر ندی نے جو امام بغاری کے شاگرہ ہیں اپنی جامع بھی ام بغاری کے شاگرہ ہیں اپنی جامع بیں جہاں فقہاء کے غراجب بیان کئے ہیں دہاں کہیں بھی امام بخاری کا ذکر فیس کیا ہاں حدیثوں کے متعلق امام بخاری کا جا بجا ذکر ہے فیس فابت ہوا کہ امام بخاری کا جہدمنتسب مونا بھی قول مرجوع وضعیف بلکہ تا درست ہے۔ البذا امام بخاری کے مقلد شافعی اور شافعی المذہب ہوئے بیں کسی طرح کا فیک ندرہا۔

# قال البناري

امام بخارى كامقلد شهونا

امام پرتیسرااعتراض در کرمقلد شافتی ہے ایسا لچر ہے جیسے روز روش کوشب سے تعییر کرنا جوائی کھوپڑی والے کا کام ہے۔ اس لئے کہ جب امام کا ججتہ ہونا ثابت ہے اور خود حضیہ کے اقوال سے تو وہ مقلد کیوگر ہو سکے جیس۔ اس لئے کہ ججتہ مقلد ہوتا۔ بلکہ اجتباد وتقلید میں تنافی و تعناد ہے اور عقل بھی اس کوشلیم نہیں کرسکتی کہ اتنا ہوا یا کمال مختص امام الد نیا اپنے سے بیچے درجہ (امام شافتی) کا مقلد ہوس، لا یہ قبول ہد ذلك الا من سفیہ نفسہ ہ بال اگر کوئی این بعظہ کا شاگر دید کیے کہ اجتباد کا وروازہ المتدار بعد پر بند ہو گیا۔ لہذا امام بغاری جبتہ مستقل نہیں ہو سکتے۔ لیس لا محالہ مقلد موں سے نہیاس بات کو بین تا ہو اور کائی کا غید الله بات کو بین سنام کرتے ملاحم النبوت میں بات کو تعین تنام کا عبد العلی بخوالعلوم حتی نے خواتی الرحموت شرح مسلم النبوت میں بوے نوروں ہے اس کی تردید کی ہے۔ اور ایسے خیال کو بو الہوس سے تعیمر کیا ہے:

الجواب شرکور ہوتا ہے۔ قال البہاری

ناظرین اشحد بند کے کیم جول کی سے پر چدیں ایک اعظم گرھی مضمون نگاری تحریر بعنون (امام بخاری اور مام الوطنيف کا مقابد) دیکھی جس لائل مضمون نگار نے جموت موث این جمتند امام بخاری کو فلک الا فلاک پر پہنچائے بیس حتی الوس این والسند کوئی دفیق آنھائیس رکھا اس کے این فرضی جہند مرحوم کے مقابلہ بیس امام عالی مقام معترب سیدنا الوطنیف کی تحقیر تنقیص بیس کوئی کسریاتی شرکھی۔

(العرب على الخارى وحدالان س ٨٤)

قال البناري

ڈی میں اصلی مجتمد صرف ایک امام بخاری ای ہوئے ہیں جو واقعی اس قائل ہیں کہ ان کا رُتیہ فلک الد فلاک سے مجتمد صرف ایک امام بخاری ای عودہ باتی اور نام کے مجتمد صرور منظ ان کا رُتیہ فلک الد فلاک سے مجتمد ہوتا کی ایسا بد یکی مسئلہ ہے کہ اس کے لیے ولیل کی ضرورت ای فلام بخاری کے داری کے دروم وسوم سسس منہیں کے آتا ہے تدولیل آفا ہوسا میں مسئلہ ہے کہ اس کے لیے دلیل کی ضرورت اور منہیں کے اللہ میں مسئلہ ہے کہ اس کے اللہ واللہ کی مسئلہ ہے کہ اس کے اللہ ولیل کی ضرورت اور منہ اس منہیں کے اللہ واللہ وال

بناری اوپر لکھ چکا ہے گداجت دکا درواز و کھل ہوا ہے اور تاتی مت بندند ہوگا ، جس کا مصب بیات کہ انتمار بعد کی طرح اور بھی مجتمد ہوتے رہیں گے۔ گریہاں بیا بنایا کہ دُنیا میں اصلی مجتمد صرف امام بخاری ہیں یا تی سب برائے نام مجتمد ہیں ایسے براگدہ کلم کا کیا اختبار ہے۔

قال البهاري

اس بات کوتمام إسمامی ونیا جائی ہے گدامام بخاری ایک مقدر شافعی طریقے کے تھے۔ اور اُن کے مقدر ہونے کی وجہ خاص میہ ہوئی کہ اپنے وانٹ تو بیجورے تمام عمر

منصب و نقابت اوراجتی دے سے خدا کے آگے رویتے اور شور و نفال میاتے رہے۔ مگر مشیت تو یکی تھی کہ وہ محض مقلد ہے رایں تب مقلد کے سوا مجتزد ہوئے تو کس طرح ہوئے۔ (الحرح تل دخاری ص ۹۰)

## قال البزري

،مام بخاری کومقلد کہنا اید ہی ہے جینے سپید کوسیاہ اور دن کورات کہنا۔ تعجب ہے کہ جوشے ۔ جوشخص اپنی کتاب میں امام شافعی کی نے جا ہی تروید کرے وہ بھی ان کا مقلد کہا جائے۔ امر واقعی ہے ہے کہ امام بخاری جرگز مقدد شد منے بلکے خود جمہتد منے۔ اس کی بحث میں بہت سے رسائل میں کر چکا ہول۔ (مل مفکات بھابری صدوم وسوم س ۲۵)

اقول

بناری دوسری جگہ بول لکھٹا ہے۔" امام بخاری کے اکثر مسائل ا،م شافعی سے ل گئے۔ نیکن وہ شافعی کے مقلد شیس بلکہ بعض جگہ شافعی کا صریح خلاف کی ہے۔ان پر انزام تقلید شافعی کا نہ بہت ضط و باطل وافتر ہے جس کو میں اپ کئی رسا بول میں مفصل لکھ چکا موں" (حل مشکل ہے بتاری حصددم وسوم عمر)

بناری کی ہر دو عمارت سے پیا جاتا ہے کہ اُس کے زود کیا۔ اہام بخاری کا بعض مسائل بیں اہام شافق کے خلاف کرنا اس امرکی ولیں ہے کہ اہام بخاری جہتد مستقل ہے شہ مسائل بیں اہام شافق کے جو ب بیں گر درش ہے کہ و نیا شرکسی نے اہام بخاری کو جہتد مطافق مستقل ہیں مطافق مستقل نہیں کہا۔ اور شدوہ بیل ہاں بعض متا خرین نے ان کو جہتد مطافق بیتی منتسب الی الشافی بتایا ہے مگر میدتوں مرجوع وضعیف بلک تا درست ہے۔ بخاری شریف کے تر جم ابوا ہو کو کیفنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اہ م بخاری نے ابعتہ و منتسب میں کوشش تر جم ابوا ہو کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اہ م بخاری کے ابعتہ و منتسب میں کوشش کی محمود و خیر مقبول تا بت ہوئی ہے حتی کہ اہام تر فری نے اپنی جامع بیں کی شہیل لیا۔ ہاں فراجب نقہا کو بیان کر سے جو سے کہیں اپنے استاد ، مام بخاری کا نام تک شہیل لیا۔ ہاں فراجب نقہا کو بیان کر سے جو سے کہیں اپنے استاد ، مام بخاری کا نام تک شہیل لیا۔ ہاں اس و دیث کے متعمق ان کا بہت جگہ ذکر کیا ہے۔ اگر ہم اہام بخاری کو جمتیہ مطاق منتسب اس و دیث کے متعمق ان کا بہت جگہ ذکر کیا ہے۔ اگر ہم اہام بخاری کو جمتیہ مطاق منتسب

الی الشافعی سلیم بھی کرلیں۔ تو بھی وہ مقلدین شافعی کے زمرہ سے خارج نہیں ہو سکتے۔ جیسا کہ پہلے آچکا ہے۔ اور ان کا لبعض مسائل میں خلاف شافعی کرنا ان کو زمرۂ شافعیہ سے نہیں نکال سکتا۔ چنانچہ شخ الاسلام جمجہ مطلق تاج الدین بھی امام ابن منڈ د کے ترجمہ میں تحریر فرماتے ہیں:

قال شيخدا اللهبي كان على نهاية من معرفة الحديث والانتدارة وكان معجتها الايقلد احدارقلت) المحمدون الاربعة محمد بن نصر و محمد بن جرير و ابن خزيمة وابن المعندر من اصحابنا وقد بلغوا درجة الاجتهاد المطلق ولم يخرجهم ذلك عن كم فهم من اصحاب الشافعي المخرجين على اصوله المتملعين بمذهبه لو فاق اجتهادهم اجتهاده بل قد ادعى من بعد هم لمن اصحابنا الخلص كا لشيخ ابي على اليه لا فهم مقلدون فما ظنك بهؤلاء الا ربعة فالهم وان خرجوا أليه لا فهم مقلدون فما ظنك بهؤلاء الا ربعة فالهم وان خرجوا في عن رأى الامام الاعظم في كثير من المسائل فلم يخرجوا في الاغلب فاعرف ذلك واعلم الهم في احزاب الشافعية معدودون وعلى اصوله في الاغلب مخرجون وبطريقه متهذبون وبمذهبه متمذهبون -

(طبقات الثاليد الكبري جزء عاني ص١٢١)

ترجہ: جارے شنے ذہی نے کہا کہ ابن منذرکو عدیث واختلاف بیل عایت ورجہ: جارے شنے ذہیں نے کہا کہ ابن منذرکو عدیث واختلاف بیل عایت ورج کی معرفت حاصل تھے اور وہ مجتمد تھے کی کی تقلید نہ کرتے تھے۔ بیل کہنا ہوں کہ چا دول محمد بین محمد بن لھر اور محمد بن جربرا ور محمد بن تزیمہ اور محمد بن منذر جارے اصحاب شافعیہ بیل سے ہیں اور وہ اجتماد مطلق کے درجہ کو

پہنچ سے بھے اوران کے جہد مطلق ہونے نے اُن کو اہام شافعی کے ایسے اصحاب کے زمرہ سے فارج نہ کیا جو اصول شافعی پر تخر تئے مسائل کرتے اور برہب شافعی پر جلتے ہے خواہ ان کا اجتہاد اہام شافعی کے اجتہاد سے فوقیت لے کہا۔ بلکہ ان چاروں کے بعد جہارے بعض خالص اصحاب شافعیہ شلا ابوعلی وغیرہ نے وجوئ کیا کہ ہماری رائے اہام اعظم (شافعی) کی رائے سے موافق تکی وی لیے ہم نے اہام شافعی کی طرف موافق تکی وی لیے ہم نے اہام شافعی کی امن چاروں کی لسبت تیرا کیا مشوب ہوئے نہ ہیں کہ ہم مقلد ہیں۔ پس ان چاروں کی لسبت تیرا کیا کہان ہے۔ جواگر چہ بہت سے مشکوں میں اہام اعظم (شافعی) کی رائے سے نکل سے گراغلب مسائل میں اہام شافعی کی رائے سے نکل سے گراغلب مسائل میں اہام شافعی کی رائے سے نہیں تکھے۔ اسے فوب بچھ لے اور جان لے کہ یہ چاروں زمرۂ شافعیہ میں گئے جاتے ہیں۔ اور اکثر مسائل میں اہام شافعی کے اصول پر تخر تیج مسائل کرنے والے اور اور اکثر مسائل میں اہام شافعی کے اصول پر تخر تیج مسائل کرنے والے اور الحق مسائل میں اہام شافعی کے اصول پر تخر تیج مسائل کرنے والے اور الحق مسائل میں اہام شافعی کے اصول پر تخر تیج مسائل کرنے والے اور الحق مسائل میں اہام شافعی کے اصول پر تخر تیج مسائل کرنے والے اور الحق مسائل میں اہام شافعی کے اصول پر تخر تیج مسائل کرنے والے اور الحق مسائل میں اہام شافعی کے اصول پر تخر تیج مسائل کرنے والے اور الحق مسائل میں اہام شافعی کے اصول پر تخر تیج مسائل کرنے والے اور الحق مسائل میں امام شافعی کے صاف کرنے والے اور المیب شافعی پر چلنے والے ہیں۔ انتے

اس عہارت سے روز روش کی طرح ظاہر ہو گیا۔ کدامام بخاری مجہد مطلق منتسب بھی ندیتھ۔ ورشہ علاق منتسب بھی ندیتھ۔ ورشہ علاق بچائے چاروں کے پانچوں کھنے دوسرے مید کداگر وہ مجہد مطلق منتسب ہوتے۔ تب بھی مقلدین شافعی میں شار ہوتے خواہ بعض مسائل میں امام شافعی کے خلاف کرتے۔ لہٰذا امام بخاری ہر عدم تقلید شافعی کا الزام نہا بہت فلط و باطل و افترا ہے۔

بناری نے آگر اس بحث میں کئی رسالے لکھے تو کیا ہوا۔ فقیر چیجدان بے بعنا عت
کے یہ چنداوراق بفضلہ تعالی ان سب کا جواب بجھنے۔ اگر بیناری یا اس کا کوئی ہم شرب
ایوی چوٹی کا زور نگائے کہ کسی طرح اہام بخاری کو جہند مستقل ٹابت کرے تو وہ ہرگڑ ایسا
نہ کر سکے گا۔ بناری تو اپنی فاطافتی کے سبب آیک اہام بخاری سے لیے اثنا تڑپ رہا ہے۔

مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب کے بستان کی اتنی ہی سیر کافی ہے۔ آ کہ ہم تہمیں ان کے والد کا انساف بھی دکھا دیں و ہو ہذا

ف من مادة مذهبه كتاب المؤطا وهو وان كان متقدما على الشافعى فان الشافعى بنى عليه مذهبه و صحيح مسلم و كتب ابى داؤد والترمذى و ابن هاجة والدارمي ثم مسند الشافعي وسنن النسائي و سنن الدارقطني وسنسن البيهقي و شرح السنه للبغوى . امّا البخارى فاله وان كان منتسبا الى الشافعي موا فقاله في كثير من الفقه فقد خالفه ايضا في كثير و لذلك لا يعد ما تفرديه من مذهب الشافعي واما ابو داؤد والترمذي فهما مجتهد ان منتسبان الى احمد واسحق و كذلك ابن ماجة والدارمي فيما نوى والله اعلم واما مسلم وابو العباس الإصم جامع مسند الشافعي والامام والذين ذكرنا هم بعده فهم منفردون لمذهب الشافعي يتا صلون دونه .

ترجہ: اہام شافعی کے تدہیب کی اصل کتاب مؤطا ہے۔ اگر چہ وہ شافعی
سے پہلے کی ہے۔ لیکن شافعی نے اُس پر اپنے تدہیب کی بناء ڈالی اور ٹیز
ان کے تدہیب کی اصل یہ کتابیں ہیں جی بخاری اور شیح مسلم اور ابو وا دواور اور تنز
تر ندی اور ابن باجہ اور داری پھر سند شافعی اور سنن نسائی اور سنن دار قطنی
اور سفن بیک اور بغوی کی شرح سند ان ہیں سے بخاری نے اگر چہ منسوب
بشافعی اور بہت می فقہ ہیں اُن کے موافق ہے پھر بھی بہت کی باتوں ہیں
اُنکا خلاف کیا ہے۔ اور اس وجہ سے جن مسائل ہیں وہ علیحدہ ہوتے ہیں وہ
مسائل اہام شافعی کے قد ہیں ۔ شار تین ہوئے اور ابو وا دُد اور تر قدی
دونوں جبتد ہیں اور مشوب اہام اجہ اور آخق کی خرف اور اس خرح ہمارے
خیال ہیں این ماجہ اور داری ہیں۔ والشداعلم

اورسلم اور ابوعیاس اصم جس تے مستدشافعی اور کتاب ام کوجع کیا ہے اور وہ لوگ

آؤ ہم آپ کو بستان محدثین کی سیر کرائیں۔وہاں بھی آپ دیکھیں گے کے کیے ہو۔ بڑے ائمہ نے تفلید کا عزت افزاہارا پنے گلے میں ڈالا ہوا ہے۔

 امام البردا وُرسليمان اهعث سجمتاني صاحب السنن (متونى ١٤٥٥ هـ) مردم راور شهب اواختلاف است بعظے كويند كه شافعى بود و بعض كويند كلي .

(بستان المحد عين معتقه مولانا شاء عبد العزية ويلوي عن ١٠٨)

۲- امام ابوعبد الرحل احمد بن شعیب نسانی صاحب اسنن (متوفی سومی هه او شافعی المد به به او شافعی المد به به بود چنانچید مناسک او برال دادات دارد بستان \_ (ص ۱۱۱)

۳- امام عبد الله بن مبارک امیر المؤمنین فی الحدیث (متوفی الایه) در اوّل از شاکردان امام اعظم بودند و طریق تفقه از بیثال مے آمو کنند و چول امام اعظم وفات یافتند در مدید منوره نز دحفرت امام ما لک تفقه تمودند پس اجتهاد ایشال کو یا بیئت مجموعه جردو طریق است والبذا ایشال را حفیه حقی شارند و مالکید در طبقات خود می تگارند (دبتان م ۸۵)

۳۰ امام دار قطنی صاحب السنن (متوفی ۱۳۸۵ مه) نام ونسب اوعلی بن عمر بن احمد بن مهدی بن مرب احمد بن مهدی بن مسعود بن دینار بن عبد الله است و کنیت او ابو الحسن در فرجب شافعی ست - (دبنان ۱۳۸۳)

۵ امام ابو بکر بیمی (متونی ۴۵۸هه) امام الحریین در حق او گفته است که نیج شافعی در عالم نیست بگر امام شافعی را بروے منت و احسان است الا ابو بکر بیمیق که منت و احسان اوبر شافعی است زیرا که در تصانیف خود تصرب اونموده

(0.00000)

 ۲- امام الوجمد صين بن مسعودی بغوی صاحب شرح السند (متونی ۱۹۵۱ه) جامع است درسدفن و بريک دا بكمال رسانيده محدث بينظير ومفسر به عديل است و فقيد شانق صاحب فقد است (بستان س ۵)

عجن کا ذکرہم نے بحد مند شافعی کے کیا ہے۔ وہ علوگ محص قدیب شافعی کے مقلد ہیں۔ ادراس پر جے ہوئے ہیں۔ (افساف مع ترجمہ ادد اکشاف میں ۵۵-۸۰)

لیس شاہ صاحب کے نزد یک اہام مسلم اور الوعباس اصم اور اہام نسائی اور اہام دار قطفی اور اہام تسائی اور اہام دار قطفی اور اہام بتیج اور اہام بغوی محض مقلدین شافعی ہیں جو کسی قشم کے اجتہاد کا منصب نہیں رکھتے۔ اور اہام بخاری شافعی ابو واؤد تر فرق اور ابن ماجہ داری ضبلی ہیں جو اجتہاد منتسب کا درجہ رکھتے ہیں۔

نافطرين الآب كورية موكل أيك مجتهد مطلق كافيمله محى يفت جائيد والاهدار الم بخارى (فبقات الثانوية الله كل الم الم الو واؤد سليمان بن الشعث سجستانى (فبقات الله من الم الم الوواؤد سليمان بن الشعث سجستانى (فبقات الله من الله الموحمة الرحمي (فبقات الله من المام الوحمة الرحمي المام كل المنت بنوى من ١٨) المام الموحمة الرحمي المام كل المنت بنوى (فبقات الله من ١١٥) المام بيمن كافن حديث بيل برا بايد ب- (فبقات دان من ١١٥) بيسب محض مقلدين شافتي بين جن كافن حديث بيل برا بايد ب- لقو تحقى المن بنوا بايد ب- لقو تحقى المن المنت بين برا المام كافى بهند طبيعتول كرافها في المنت بنوا بايد ب- والمنت الله والمنت المنت الم

ل نسانی امام دارتطنی امام پیمتی امام بغوی۔

ع موادی جر احسن صاحب بنا لوقری نے تہم منفر دول المرز بہب الشاقی بنا بلون دونہ کا ترجمہ بول کیا ہے توہ لوگ ند بہب شافعی سے علیحدہ جی جو ان کے اصول کے سوا دومرے اصول رکھتے ہیں " بیر جہدورست ند تھا اس لئے جس نے اسے برقر اوٹیس دکھا۔ ۱۲

